قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزْكُى وَ ذَكُرُ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى \_(١٥ـ١٣ـ ٨٨)

و وفلات پا گیاجس نے اپنائز کیے کرلیااورا پنے رب کے نام کا ذکر کیا چھر نماز کا پابند ہو گیا۔

Karther Jan Loi ا السبب و کرای این این اوری کے ا نظب (عمد) حضرت المبر اكرم اعوان مظلهالعالى

اداره نقشبند بياويسيه دارالعرفان مناره ضلع چكوال

#### بسم الله الوحمن الرحيم

الا بذكر الله تطمن القلوب.

#### سكون واطمينان \_

اس کا نئات فانی میں انسان کو جہاں ساری تخلیقات باری پریا پھراییخ جیسوں پر غلبہ

یانے کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے انسان ان ساری خواہشوں کا مجموعہ ہونے کے بعد ایک

عجیب شے کا خواہش مند ہے اور وہ ہے سکون قلب اطمینان قلب سیایک الیی خواہش ہے جواللہ

کی مخلوق میں صرف انسان کو پریشان کررہی ہے مسکون قلب یا اطمینان قلب ایک ایسی عجیب می

چيز ٢ جي آپ بيان نهيں كر سكتے ، جي آپ چيونيس سكتے ، جي آپ چکھنيس سكتے ، مال محسوس كر

آ سکتے ہیں کہ میرا ول پر سکون ہے مانہیں ول مطمئن ہے بانہیں کیا میں ہرووت پریثان ہی

ر ہتا ہوں! کیا پریثانیاں ہی میرا نصیب ہیں' میرا مقدر ہیں یا کوئی لخہ سکون واطمینان کا بھی مجھے

نصیب ہوتا ہے۔سکون واطمینان کس چیز میں ہے؟ بیساری مخلوق مسافر سے راہی ملک عدم ہے۔ساری مخلوق ایک سفر پر ہے۔اب مسافر کواطمینان چاہیے سکون چاہے، تو اُس کے لئے

ضرورت ہاس بات کی کدا سے منزل کی خربھی ہوا رائے ہے آشنا بھی ہواور یہ یقین بھی

نصیب ہو کہ میرا ہر قدم منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور منزل ہی میرا مقدر ہے یا پھر سب ہے زیادہ سکون اتب نصیب ہوگا جب وہ منزل پے پہنچ جائے گا۔

انسان کی منزل کیا ہے؟ درحقیقت انسان اور انسانیت کی منزل وصال باری ہے۔ساری مخلوق کو انسان کی خدمت کے لئے پیدا فر مایا ۔ زمینی مخلوق ہے یا آسانی ، وہ ستار نے میں یا

سيار ، وه جاند ب ياسورج موائيس بين يا بادل زمين مخلوق بي يا پاني كي ، ساري مخلوق جو يجھ كرر بى ہے أس كا آخرى بتيجه الليميت ريزلت انسان كونفع پېنچانا ہے كہيں انسان كى غذا بن رہي

ہے کہیں انسان کی دوا بن رہی ہے موسموں کا آنا جانا' رات اور دن' کام اور آرام' بیساری

چیزیں انسان کی راحت کے لئے ہیں کبکن خود انسان اللہ کے لئے ہے۔ حدیث قدی میں آتا

-4

کنت کننو مخفی. میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میری دات ایک ایسا خزانہ تھی جس کو جانے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ فساحببت عن عرف کو پھر مجھے یہ بات پند آئی کہ کوئی مجھے جانے کوئی میرا چاہنے والا ہو کوئی مجھے پرمر مٹنے کے لئے تیار ہو کوئی میرا طلبگار ہو۔ فسخسلقت میں نے گلوق کو پیدا کر دیا۔ اب جتی گلوق پیدا کی درجہ بدرجہ ساری انسان کی خادم ہنا کر ، انسان کو شرف اس لئے بخشا کہ اس ایک مخلوق کو اپنا حقیقی طالب بنا دیا۔ جس کی دلیل ہے کہ کے صرف انسانوں میں اللہ نے نبی اور رسول مبعوث فرمائے نبوت ورسالت نسل آ دم علیہ السلام میں ہو دو ہری کی گئوق کو پنجت نصیب نہیں اور نبوت ورسالت کیا ہے؟ نبوت ورسالت وہ مدر دازہ ہے جس میں ہے دیکھیں تو جمال باری نظر آتا ہے جس میں ہے گزریں تو وصال الہی ۔ فسیب ہوتا ہے۔ اب ایسے بھی لوگ ملتے ہیں اور اللہ کے بندے جنہوں نے زندگی میں منزل پالی۔ وصول الہی نصیب ہوتا ہے۔ اب ایسے بھی لوگ ملتے ہیں اور اللہ کے بندے جنہوں نے زندگی میں منزل پالی۔ وصول الہی نصیب ہو گیا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے کسی نے پوچھا کہ مرنے کے بعد کیا پچھ بجیب واقعات پیش آئیں گے؟ تو انہوں نے فر مایا اگر بجھے اب موت آ جائے تو جو پچھ مرنے کے بعد پیش آئے گا وہ میر ہے لئے کوئی بجیب نہیں ۔ کیوں ایسافر مایا؟ اس لئے کہ وہ راستے وہ منازل جو ایک عادم آدمی آئھ بند ہونے کے بعد و کھے گا انہوں نے اس حیات و نیوی میں د کھے لئے اُن منازل ہے آث منا تھے اُن باتوں ہے باخبر تھے سوفر مایا اگر موت بھی آ جائے تو میرے لئے کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی وہی پچھ ہوں نے دیکھا ہے جے میں جانتا ہوں جو نہیں ہوگی کوئی نبی بات نہیں ہوگی وہی پچھ ہوگا جو پچھ میں نے دیکھا ہے جے میں جانتا ہوں جو میر ے علم میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کبار رضوان اللہ ملکھ ما جعین جنہوں نے اس حیات قائی میں پی منازل کو پالیا' جنہیں آتا کے نا مراح اللہ اللہ کا دیا۔ وہ تو ہز سے بجیب نصیب میں اپنی منازل کو پالیا' جنہیں آتا کے نا مراح اللہ کے واصل باللہ کر دیا۔ وہ تو ہز سے بجیب نصیب کے لوگ سے۔

#### فضائل مدينه

شاہ ولی اللدر حت اللہ تعالے علیہ مدینہ منورہ کے بے شار فضائل لکھتے ہیں اور سب سے بری فضیلت تو یہ ہے کہ وہ ا قامت گاہ رسول کریم اللہ ہے۔ ایک اور عجیب بات بھی لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کدایک کلیہ ہے کہ آ دمی کا وجود جس خمیر سے بنایا جاتا ہے اُس کی اساس یا اُس کی اصل وہاں سے لی جاتی ہے جہاں وہ فن ہوتا ہے واپس اپی جگدیة تا ہے جہال سے اس کے خمیر کے لئے مادولیا گیا تھا۔ تو آ کے لکھتے ہیں کدا کٹر صحابہ کرام اکثر جاشاران رسول عربی اللہ ا کشر اسلام کے مجاہداور بیشتر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین ہے آشنا کیا ، اُن کے حزارات سب سے زیادہ مدینہ منورہ میں ہیں تو فرماتے ہیں پیجمی ایک فضیلت ہے مدینہ کی کہ اُن سب کے لئے مادہ یا خاک کی چٹکی جو لی گئی وہ شرف بھی مدینہ منورہ کو حاصل ہے کہ یہاں سکی گئی اس لئے وہ یہاں دفن ہیں۔ وہ تو کوئی عجیب خوش نصیب لوگ تھے جنہیں بنایا ہی محدر سول التُعَلِينَةِ كَل رفاقت ك ليّ تفاركي خوش قسمت لوك تفي كه بيدا بي اس لئ ك ك ك ك ك ك آ ب الله كاحق خدمت اداكرين تو أن كى مثال تونبين مل سكتي ليكن جوج انهول في دلول مين بويا بسطرح انبيل اطمينان قلب نعيب بوا بسطرح انبيل سكون خاطر نعيب بوا اس طرح جوان کے باس بہنا جے نورایمان نصیب ہوا وہ بھی ایک علیحدہ حیثیت اختیار کر گیا اور تابعین کا طِقەد جود میں آیا۔ بیسارے دولوگ تھے جن کانز کیٹودمحمدرسول التعلیق نے کیا۔

#### تزكيه سے انقلاب محمدی۔

ہے بن کر نکلے۔اگر غلام اور چوکیداراور خادم اس مجد ہے تربیت یا کر آئے تو و نیا کے حکمران اور بڑے بڑے سلاطین بھی وہیں سے نکلے جنہوں نے روئے زمین کو تہذیب سے آشا کیا، جو روئے زمین پر بسنے والی مخلوق کوا یک ایک ٹی تہذیب سے آشنا کر گئے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں تھا' ہے شار تہذیبیں تھیں رو ماکی الگ تھی قیصر کی الگ تھیں سر کی کی الگ تھی ہر براعظم میں ایک الگ طبقة تھا پھر آ گے تقتیم درتقتیم ہوتے ہوئے بے شار رواجات بے شار رسومات بے شار کام تہذیبوں کے نام پر رائج تھے اور ہرا یک قبیلے کی ایک الگ تہذیب تھی۔ کیسے عجیب لوگ تھے کہ تمام کومٹا کر ایک ایس تہذیب ہے آشنا کر دیا کنسل آ دم علیہ السلام کو پھر بھائی بھائی کر دیا، چاہلوں کو فاضل بنا دیا' چوروں اور ڈ اکوؤں کو عادل بنا دیا' غیرمہذب لوگوں کوتہذیب آشنا کردیا اورروئے زمین پھرایک بارامن کا گہوارہ بنی' سکون کا گہوارہ بنی ادر ہر مخص اپنی پیند کے مطابق زندگی جینے کاحق یا گیا۔ کیے عجیب لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے تو کیا عجیب بات توبیہ ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اُن کے بھی انسانی حقوق بحال کردیئے گئے اوروه بھی ایک آ زادانسان کی طرح زندہ رہنے کی سعادت یا گیا۔اب ایمان قبول نہیں کیااس کا جواب الله کودیں گے کیکن دنیوی زندگی میں انہیں بھی انصاف نصیب ہوااور بیصرف میری بات نہیں بیچق ہے کوئی تاریخ اس سے انکارنہیں کرسکتی کہ غیرمسلم کوبھی بھی انصاف اور عدل نصیب ہوا تو اسلام کے زیر تکئیں آ کر نصیب ہوا کا فر کا فر کے ساتھ بھی عدل نہیں کرسکا' اس لئے کہ کا فر عادل ہوسکتا ہی نہیں کفر کی بنیا دغیرعدل پر ہے ظلم پر ہے کفر بجائے خودا یک بہت بڑاظلم ہے اور جس فلسفے کی بنیاد ہی ظلم پر ہواُس ہے انصاف کوامید کیسے رکھی جاسکتی ہے۔ یہا تنابر اانقلاب جو انہوں نے بیا کردیا آخروہ انسان ہی تھے اور کوئی ایسے انسان بھی نہیں تھے کہ اُس قد کا ٹھے کا نسان اب نہ ملتا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ میں اجمعین بھی میری آئی کی طرح کے گوشت پوست کے انسان تھے ای قد وکاٹھ کے لوگ تھے کچھ میری طرح طویل القامت بھی تھے کچھ دوسرول کی طرح چھوٹے قد کے بھی تھے طاقت وربھی تھے کمز دربھی تھے امیر بھی تھے غریب بھی تھے ہر طبقے

کے لوگ تھے پھرِ فرق کیا تھا کہ انہوں نے روئے زمین کوا نقلاب آشنا کردیا۔

آج ہم مسلمان ہیں الحمد للٹ نمازیں اداکرتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکوۃ دیتے ہیں جج کرتے ہیں ارکان اسلام پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن بجیب بات یہ ہے کہ ہم سے ہمارا ایک گھر نہیں سنجالا جارہا' باپ سے بیٹے کی سرالگ ہے' بیٹیاں الگ سوچتی ہیں' بیوی الگ سوچتی ہے ادرمیال کی سوچ الگ ہے' ایک خاندان میں ایک گھر میں چار پانچ افراد ہیں اور چار پانچ افراد ہیں اور چار پانچ افراد جو ہیں وہ ایک سوچ پہتفق نہیں ہوتے' ان لوگوں نے کیا جاد وکر دیا کہ روئے زمین کے انسانوں کو ایک سوچ پہتفق کردیا؟ کیاوہ ہم سے کوئی زاکد نماز پڑھتے تھے؟ کیادہ اُن کے پاس کوئی الگ جمول تھایا کوئی الگ معمول تھایا کوئی ایک بات ہے جو اُن میں تھی اور ہم میں نہیں ؟ یہ تھنی بات ہے' یہ طے ہے کہ کوئی ایک بات ہے جو اُن میں تھیں ہو ہے کہ کوئی ایک ہا ہے۔

ارکان اسلام کو دیکھا جائے تو سارے وہی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تھا لے عصم الجمعین نے تعلیم فرمائے ، وضو سے لیکر نماز تک ، روز سے لیکر زکوۃ تک کے احکام ، سفر کے احکام ، قیام کے احکام ، لین دین کے احکام ، قیام کے احکام ، پور سے کا پورااسلام وہی ہے جو تحدرسول اللہ قائے نے نعلیم فر مایا اور صحابہ رضوان اللہ تعالیا علیم میں ہوئی آ گے تابعین نے سیکھا اور پھر آ گے تابعین نے تبع تابعین نے علی مذا آج تک اسلام موروثی آ رہا ہے اسلام میں کوئی ایجاد قابل تبوین نے تبع تابعین ہے کوئی طر یقہ عبادت نیانہیں ہے اور اگر کوئی نیا بنائے تو مردود ہے مقبول نہیں ہے اور جس پراللہ نے مہرتصد ایق شبت کر مقبول نہیں ہے وہی سب مقبول ہے جو نہی کریم آلی ہے نے اور جس پراللہ نے مہرتصد ایق شبت کر دی تھی ۔

الیوم اکملت لگم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لگم السلام دیسنداً. آج میں نے تمہارادین کمل کردیاا پی تعتیں اپناانعام تم پرتمام کردیا اور اسلام کے دین ہونے پر میں خوش ہواراضی ہوا میری منشاب ہے۔

ایک بات اور بھی تھی اُن میں نگاہ مصطفوی تیا ہے نے اُن کا تزکیدا س طرح سے کیا کہ شم تعلید نظرہ خوان ہر تعلید نظرہ خوان ہر تعلید نظرہ خوان ہر در اللہ کا بال بال واکر ہوگیا تھا' اُن کا وجود ہی نہیں وجود کا ہر ور اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ شم تعلین جلودهم و قلوبھم جلد سے لیکر نہاں خاندل تک اللہ کا ذکر کرتا اور جب تک ذکر اللی کا اہتمام مسلمانوں میں رکن وین کی طرح قائم رہا مسلمان غالب رہے صحابہ کرام کے بعد زمانے بدلے اسلامی سلطنت کے جے بخرے ہوئے درمیان کا فرسلطنتیں وجود میں آئیں لیکن زمانے بدلے اسلامی سلطنت کے جے بخرے ہوئے درمیان کا فرسلطنتیں وجود میں آئیں لیکن ریاست میں پہنچا اُس ایک بندے کی برکت سے پھی عرصے میں وہ ریاست اسلامی ہوگئے۔ ریاست میں پہنچا اُس ایک بندے کی برکت سے پھی عرصے میں وہ ریاست اسلامی ہوگئے۔

#### معاشرے میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ۔

آپ دور کیوں جاتے ہیں برصغیر کی تاریخ اضا لیجئے جب جب بھی شبت انقلاب آیا کئی نہ کسی صاحب حال 'کسی نہ کسی صوفی 'کسی نہ کسی ذاکر' کی وجہ ہے آیا' الیا کوئی بندہ جس کا انگ انگ ذاکر تھا' جس کا گوشت پوست ذاکر تھا' جس کا دل ذاکر تھا' جس کا د ماغ ذاکر تھا' جس کی ہر سوچ میں اللہ کی یادبسی تھی' ایسے ہی کسی بندے سے انقلاب آیا۔ حضرت معین اللہ بین اجمیر میں در حمت اللہ تعلیہ اجمیر میں وار دہوئے بہتو کل کی تاریخ ہے بھی بچ بھی جانے ہیں اجمیر میں دار دہوئے بہتو کل کی تاریخ ہے بھی جہتی ہے بھی جانے ہیں اجمیر میں دار دہوئے اور اجمیر کی دار دہوئے اور اجمیر میں دار دہوئے اور اجمیر کو دار دہوئے اور اجمیر کی در سے اجمیر میں دار دہوئے اور اجمیر کو دار دہوئے اور اجمیر کو در ہوا ہیں بندہ معین اللہ بین رحمت اللہ علیہ مسلمان تھا اور جس وقت آپ اجمیر میں دار دہوئے اور اجمیر کو در ہوا ہیں بندہ معین اللہ بین رحمت اللہ تعلیہ میں آپ کا دصال ہوا۔ اجمیر 'اجمیر تھا اور اُس میں ایک بندہ مسلمان وار دہوا معین اللہ بین رحمت اللہ تعالے علیہ اور جب اُن کا دصال ہوا تو ایک لا کھ جس ہزار مسلمان وار دہوا معین اللہ بین رحمت اللہ تعالے علیہ اور جب اُن کا دصال ہوا تو ایک لا کھ جس ہزار مسلمان دار دہوا میں سوچ میں قتے اجمیر' اجمیر سے اجمیر شریف بن چکا تھا۔ کسی یا دشاہ 'کسی لشکر' کسی فرد کے جناز سے میں شے اجمیر' اجمیر سے اجمیر شریف بن چکا تھا۔ کسی یا دشاہ 'کسی لشکر' کسی فوج سے دیاست کی سرحد بیں تو تبدیل ہوتی رہیں لیکن دلوں میں سوچ میں قتل میں تبدیل ہوتی رہیں لیکن دلوں میں سوچ میں قتل میں تبدیل ہوتی رہیں لیکن دلوں میں سوچ میں قتل میں تبدیل ہوتی رہیں لیکن دلوں میں سوچ میں قتل میں تبدیل ہوتی رہیں لیکن دلوں میں سوچ میں قتل میں تبدیل ہوتی رہیں لیکن دلوں میں سوچ میں قتل میں تبدیل ہوتی رہیں لیکن دلوں میں سوچ میں قتل میں تبدیل ہوتی رہیں لیکن دلوں میں سوچ میں قتل میں تبدیل کوئی دلوں میں سوچ میں قتل میں تبدیل ہوتی رہیں لیکن دلوں میں سوچ میں قتل میں تبدیل ہوتی دلوں میں سوچ میں قتل میں تبدیل ہوتی دلوں میں سوچ میں قتل میں سوچ میں قتل میں سوچ میں قبل کے دور اس میں سوچ میں قبل میں میں سوچ میں قبل میں سوچ میں سوچ

سلطان کوئی شہنشاہ کوئی فوج کوئی لشکر نہ الا سکا۔ میں اُن لشکروں کی بات نہیں کرر ہاجن کا ہر سپاہی ذاکر ہوتا تھا میں اُن سپاہیوں کی بات نہیں کرر ہاجن کے بارے رستم کو کہا گیا تھا کہ تیرے سپاہ ا شام کے بعد شراب کے خم لنڈھا کر بے ہوش ہوجاتے ہیں اور سے جو تیرے مقابلے پر ہیں سے سارا دن گھوڑ ہے کی پیٹھ پرتلوار بازی کرتے ہیں اور ساری رات جائے نماز پر کھڑ ہے ہوکر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے ہیں بینہ تھنے والی قوم تجھے سے شکست نہیں کھائے گ۔

حضرت خالدرضی الله عند نے جوچھی کھی تھی اُس میں کھا تھا انسا معی قدوم یہ حبون السموت کے ما یہ حبون الفاس الغم ٥ میر ہے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں تیر ہے سابی جتنا شراب پر ٹو منے ہیں اُس سے زیادہ موت منظور ہے اُس سے زیادہ موت کے عاشق ہیں جس طرح تیری سپاہ شراب پر عاشق ہیں؟ نہیں زندگی کا مقصد سامنے ہے زندگی کس لئے ہے؟ وصول حق کیا زندگی ہے اکتا چکے ہیں؟ نہیں زندگی کا مقصد سامنے ہے زندگی کس لئے ہے؟ وصول حق کے لئے اور اُن کے اور جمال حق کے درمیان اب زندگی حاکل ہے، مسلمان مجامدوں کا عالم پی تھا کہ اُن کے اور وصول حق کے درمیان زندگی پر دہ تھا' ہر ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میراوم فلے کہ میں الله کے حضور کھڑ ابوں موت کی آ رزوزندگی سے تھک کرنہیں کر رہے تھے' گھر سے بھاگ کر نہیں کر رہے تھے' گھر سے بھاگ کر نہیں کر رہے تھے' گھر سے بھاگ کر میں کر رہے تھے' گھر سے بھاگ کر میں کر رہے تھے' کاروبارد نیا سے گھرا کرنہیں کر رہے تھے بلکہ موت اس لئے چاہتے تھے کہ اُس منزل پہ کھڑ سے تھے کہ بھی اُس کی راہ میں لئے وار ہم اللہ کے حضور ہوں۔ اس لئے کہ اُن کے تھے کہ یہ زندگی بھی اُس کی راہ میں لئے جائے اور ہم اللہ کے حضور ہوں۔ اس لئے کہ اُن کے قلوب ذاکر تھے۔

نی علیه الصلوة والسلام کامعمولات اورطریقه کارکس نے حبیبه حبیب کیریا ام المومنین حضرت عاکشدرضی الله تعالی عنها سے پوچھا کہ امال فرمائی کے حضور علیہ الصلوة والسلام کا دن کسے بیتا تھا؟ را تیں کسے بسر ہوتی تھیں؟ اخلاق کر بمانہ کیا تھے؟ آپ الله کس طرح سے پیش

آتے تھے؟ کیا ہوتا تھا؟ آپ نے بر المختصر اور انتہائی جامع اور عین حق چھوٹا سا جواب دیا۔ فر مایا کان حلقه القرآن قرآن پڑھتے جاؤ جو ترآن کرنے کو کہتا ہے وہ حضور علیہ الصلو قوالسلام کرتے تھے۔ قرآن پڑھتے جاؤ تمہیں محمد رسول کرتے تھے۔ قرآن پڑھتے جاؤ تمہیں محمد رسول التقالیقی کی طرز حیات کا پید چلنا جائے گا اور قرآن میں سب سے زیادہ دفعہ جس کام کا حکم ہے وہ ہے اللہ کا ذکر!

ثماز کا تھم ہے لیکن نماز کا طریقہ متعین ہے نماز کے اوقات متعین ہیں نماز کی تعداد متعین ہے بہاز کی تعداد متعین ہے روز وں کا حقم ہے لیکن روز وں کا وقت متعین ہے روز وں کی تعداد متعین ہے طریقہ کا رمتعین ہے اس کی شرا لط متعین ہیں جج کا تھم ہے اُس کی شرا لط متعین ہے طریقہ کا رمتعین ہے دی خصوص ہیں و کر کا تھم کیسے ہے؟

#### ذكركرنے كا قرآنى تھم۔

المذیس ید کون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنودهم. کوئی تیرنیس بکفر کے بیں الله الله کرتے ہیں کوئی دم الله کے بیں الله الله کرتے ہیں کوئی دم الله ک نام کے بغیر نہیں جاتا کی حال میں ہوں ' ہمارے آئے کے علاء نے تعبیر کی کد ذکر سے مراد نماز نمی ہوں نہ ہمارے آئے کے علاء نے تعبیر کی کد ذکر سے مراد نماز نمی ہوں ہوں جا دورہ ہے عبادات ہیں ، درست ۔ ساری عبادات ذکر اللی ہیں شریعت کے ہر تھم پیمل کرنا یہ بھی ذکر ہے کرنے میں الله کی یاد موجود ہے اور یعملی ذکر ہے شریعت کے سے تھم پیمل کرنا یہ بھی ذکر ہے لیکن کیا یہی مقصود ہے نہیں ' زبان سے الله الله کنا وی کی عباسلے کہ جب آ بینماز پڑھتے ہیں فر مایا۔ لیکن کیا یہی مقصود ہے انہیں ' مقصوداس ہے آ گے ہے اسلے کہ جب آ پنماز پڑھتے ہیں فر مایا۔ فاذا قسضیت المصلو ق فائنشروا فی الارض و ابتغو من فصل الله ۔ نمازختم ہو گئ جاؤ زمین پہ چیل جاؤ اپنا کاروبار کرو اپنی روزی خلاش کرولیکن ایک بات یاد رکھو۔ گئ جاؤ زمین پہ چیل جاؤ اپنا کاروبار کرو اپنی روزی خلاش کرولیکن ایک بات یاد رکھو۔ واذکو والله کشوراً ٥ ذکر کرش سے کرتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نمازادا کرنے سے ذکر کر مواد کے تھم کا مقصد پورانہیں ہوا۔ نماز بھی ذکر اللی ہے لیکن نمازختم ہوگی دوسری کا وقت پھر آ ہے گا

ڈ کرختم نہیں ہوا، درمیان میں ڈ کر کرتے رہو۔انمال میں افضل ترین عمل جہاد ہے وہ مجامد جن کے گھوڑ دل کے سمول ہے اڑنے والی چنگاریوں کی قشمیں کھائی ہیں رب نے وہ مجامد جن کا ایک قطرہ خون دنیاو ہافیھا سے اللہ کوزیادہ عزیز ہے وہ مجاہد جنہوں نے موت کوشکست دیے دی اور مر کرحیات یا گئے ریکسی مجیب بات ہے اُن کوبھی تھم ہور ہاہے۔

اذا لـقيتُـم فـنتـه فـاثبتوا. مخالف سےمقابلہ آجائے جم جاؤ 'لوہے کی دیوار بن جاؤ' سیسے بلائی ہوئی دیوار بن جاؤ' فاثبتوا۔ جم کرلڑو' واذکرواللہ کثیراُ لیکن اللہ کا ذکر کثرے سے كر تت رہو گردنیں كٹ رہی ہیں سينے پھٹ رہے ہیں وجود كے ير نچے اڑ رہے ہیں تلوار بازی مور ہی ہے تیر کمان چلائے جارہے ہیں تو پیں چل رہی ہیں آسانوں سے جہاز آگ برسا رہے ہیں'جہادکررہے ہولیکن فرمایا۔ واذ کسرو اللّٰہ کشیراً اللّٰد کاذکر کثرت ہے کرو۔ دونبیوں كوجيجا جاربا بے فرعون كى طرف حضرت موئ على نبينا عليه الصلوة والسلام حضرت بارون على مبينا وعليه الصلوة والسلام دو بھائي دونوں نبي وونوں کو بھيجا جار ہا ہے فرعون کے پاس جاؤ - كيسا كريم ہے اللہ! موسی علیہ السلام نے عرض کی بارالہاوہ تو مجھے قل کرنا حیا ہتا ہے میری علاش میں ہے فرمایا -انسى معكما اسمع وارئ. مينتم دونول كساتهه بول تم دونول كيلتونبيل بو تيسراميل تمہارے ساتھ ہوں' دیکھ بھی رہاہوں'سُن بھی رہاہوں' فرعون کی کیا جرات ہے کہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے فرمایا فقولا لد تولینا فرعون ہے گڑا ہوا ہے متبکر ہے خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے آ پ علیہ والسلام أس سے بات بزے مزے اور بزے زم کیجے سے کیجئے کل قیامت کو بینہ کیے کہ تیرے نبیوں نے دعوت ہی ایسی دی تھی کہ میرامزاج گرم ہوگیا میں بگڑ گیا ایپ علیہ السلام بات بزے پیار سے کیجئے گااورا سے کہیے گا کہا گرتو جا ہے تو تخصے ساری کفری ظلمت سے نکال کر واصل بسالله كردول كيكن ساته ايك اورتكم بهي ديا- والاسنيا فيي ذكوي مير زكر كي طرف توجه كم نه ہونے پائے۔ نی کے وجود سے ذکر نہیں ہوتا'نی کے بدن کا ہر CELL ذاکر ہوتا ہے'نبی جو جوتا پہنتا ہے اُس کے اجرا ذاکر ہو جاتے ہیں' نبی جو کپڑا پہنتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے' نبی جس

زمین پرقدم رکھتا ہے وہ قیامت تک ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں نبی جہاں آ رام فرما ہیں وہ قیامت تک خاک کے اجراء بھی ذاکر ہیں نبی جس جانور پر سواری کرتا ہے اُس کے بدن کا ذرہ ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے نبی کا وجود تو دوسروں کوسونا بنانے والا ہوتا ہے وہ کیے ذاکر سے غافل ہوتا ہے ذکر رکتا نہیں نبی کا مجود تو دوسروں کوسونا بنانے والا ہوتا ہے وہ کرر ہا ہوتو ہوسکتا ہے ذکر کی ہو جائے اور اُدھر زیادہ ہو جائے فر مایا نہیں ولا تنیا فی ذکری۔ میرے ذکر کی طرف توجہ کم نہ ہونے پائے بات فرعون سے کرو بڑے مزے سے کرولیکن طرف توجہ کم نہ ہونے پائے بات فرعون سے کرو بڑے مزے سے کرولیکن میرے ذکر کی طرف توجہ کم نہ ہوں ولا تنیا فی ذکوی .

اب زندگی کا اور ایدا کونسا شعبہ ہے جس کے لئے قر آن حکم وے رہا ہے! اور بجیب بات ہے اب ہم اُس جگد آ گئے ہیں کہ ہمارے آج کے برائے نام عالم اور مفتی ذکر اللی اور یاد اللی کے خلاف فتوے دے رہے ہیں!!ابھی ائی برصغیر کی تاریخ پڑھ لیجئے اور زیادہ دورمت جائے 60,50 سال بیچھے چلے جائے پاکتان بننے سے پہلے کا دیکھ لیجئے اُس سے پھاس سال اور بیچیے چلے جائے تو ایک سوسال پہلے دیکھ لیجئے کسی عالم کی آپ سوانح اٹھا کر پڑھیے اُس کی سوانح میں موجود ہوگا کہ فلاں مدرسے فلاں اُستاد اور فلال عظیم عالم سے فراغت کی سندیا کر فلال بزرگ اور فلان صوفی کی خدمت میں پہنچا تناعرصہ قیام فرمایا اورسندھ خلافت کی اور اجازت کی اورخرقہ عطا ہوا۔ ہر عالم مدر سے سے نکل کر کسی خانقاہ کا زُخ کرتا تھا' بیآج کون سے علما ہمارے لے رد گئے ہیں جوذ کرکوغرضروری مجھتے ہیں!اورہم سے صرف ایک ذکر نہیں چھوٹاذ کرصرف ذکر نہیں ہے۔ذکر ہی وہ دواہے جو دلوں کوسکون اطمینان بخشاہے دل کاسکون کیا ہے؟ دل کاسکون ہے وصول اللی جمال اللی ، أس كا يقين كه ميں اسينے الله كى طرف سے ہى جوميرا ہرقدم بارگاہ الوميت كى طرف الحدر ما باور من اين منزل يريبنجون كالانشاء الله يواكر ذكر حجودا اطمينان قلب گمیا تو پیفقصان کس چیز کا ہوا؟ یقین وایمان کا'یقین وایمان میں جب دراڑ پڑی تو ایک ایک لقمے کے لئے ہم بندوں کے تاج ہو گئے اللہ سے اعتاد اٹھ گیا اُزندگی اور موت کے لئے ہم

کافروں سے ڈرگئے کہ بیکافر چاہے گاتو میں زندہ رہوں گا پنہیں پاہے گاتو میں مرجاؤں گا۔ کیا بیمومن کا ایمان ہے کہ بی ہمارے ملک کی حکومت تو کافروں کے ہاتھ میں ہے وہ جے چاہیں گے حکمران بنادیں گے جے چاہیں گئیں گئے کیا پاکستانیوں کے ذہن میں بیہ بات نہیں ہے کہ کر ان بنادیں گے جے چاہیوں اگر ہے تو کیوں ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ افتد اردنیا بھی اُسی کا کام ہے اورافتد ارلیما بھی۔

توشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرہ کائی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں اشارہ تیرہ کائی ہے گھٹانے اور پڑھانے ایکن بیان کون ہوتی ہے فیرمسلم دنیا کی کواقتہ اردینے اور چھننے والی وہ پچھنیں کر سکتے الیکن بیان کے پچھنہ کرنے کی بات اوراُن کی بے بسی کی بات ہماری سجھ میں تو آئے!! جب ہم نے کفر کے دامن میں پناہ تلاش کی تو وہاں ہے ہمیں کیا ملا؟ ہمارے لاشتے خاک اورخون میں تھڑ گئے ہماری آ ہرو کی لٹ گئیں ہماری مصمتیں تباہ ہو گئیں ہمارے گھر نہیں ہمارے مما لک تباہ ہو گئے اور ہم ہیں کہ بھراسی امید پر جے جارہے ہیں کہ نہیں پھر بھی اچھا پھر بھی پچھر کی کچھکریں پچھ ہمیں دیں سے بہ کسی بات یہ ہے گئیں بات ہو گئیں گئیں ہمارے ہو کھا کہ ہمیں دیں گئے بہ کسی بات یہ ہو گئے اور ہم ہیں کہ بھراسی امید پر جے جارہے ہیں کہ نہیں پھر بھی اچھا پھر بھی پچھرکریں پچھ ہمیں دیں گئے بہ کس

فرندکرنے کی سزا۔

ایک ذکر کے چھوٹے سے زندگی کے سارے مزے چھوٹ گئے ہیں عرت وآبرو کا وامن مجھوٹ گئے ہیں عرت وآبرو کا وامن مجھوٹ گیا 'مکن 'رکوع' بجو درہ گئے کیکن اُن میں وہ در دندریا۔

رسم آذال بالل ہے روح بلال نہ رہی ایک ایک و کرکر کے چھوٹے گا میں تو ایک و کرکر کے چھوٹے گا میں تو ایک و کرکر کے چھوٹے گا میں تو ایک چھوٹی تی بات کہتا ہوں کہ ایک و کرچھوٹے سے ہم سے سب کچھ چھوٹ گیا 'ہم رسوا ہو گئے' ہم کمزور ہو گئے' مادی طاقت نے باوجود دنیا میں آج مادی طاقت تے بھی مسلمان ہیں' دنیا کی

آبادی کم وبیش چھ کھر ب ہے چھ سو کروڑ ہے جس میں دو کھر ب کے لگ بھگ مسلمان ہیں بعنی د نیا میں ہر تیسرا بندہ مسلمان ہے ونیا کی کوئی اور قوم ہے جس کی اتنی تعداد ہو دو کھر ب؟ جار کھریب میں دنیا کی ایک سو بائیس مشہور اقوام شامل ہیں اور دو کھریب صرف مسلمان ہیں۔ افرادی قوت مسلمانوں کے یاس ہے زمین کانقشہ پھیلا کر دیکھیے دنیا کی بہترین بندرگاہیں مسلمانوں کے پاس ونیا کے زرخیز میدان مسلمانوں کے پاس ونیا کے بہترین دریا مسلمانوں کے یاس ونیا کے بہترین بھلدار علاقے مسلمانوں کے پاس دنیا کے بہترین جانورمسلمانوں کے پاس اور دنیا کے بہتر ین زیر زمین خزانے ہیرے اور جواہرات سے کیکر تیل تک ای فصد وسائل زندگی جو میں وہمسلمانوں کے پاس میں تو پھرانہیں روئے زمین پر حاکم ہونا جا ہے تھا! کیکن حکومت کے لئے مادی چیزیں بھی کا منہیں دیتیں حکومت کیلئے اصل اساس تا ئید باری ہے ورند آ دمی مجرم بن جاتا ہے اور کسی حکومت کے تخت نہیں 'جیل میں ہوتا ہے آج ہم میں سے کون ہے جوجیل میں نہیں ہے؟ مسلمان ممالک میں سے کوئی ایک فرد دکھا یج جوجیل میں نہیں ہے؟ جیل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی مرضی ہے بات نہیں کر سکتے 'اپنی مرضی ہے کہیں آ جانہیں سکتے' ا پنی مرضی ہے کچھ کھا پی نہیں سکتے 'جول گیا کھالیا جہاں انہوں نے کہاو ہیں رہے اور جیل کیا ہوتی

جھے عالبًا اگر دوسال نہیں ہوئے تو ڈیڑھ سال تو ہوگیا ہوگا میں اس مرکز ہے اور اس
ادارے سے باہز نہیں گیا اس کے باوجود بھی میرے پاس چھی آئی کہ آپ کودو مہینے سرحد جانے پر
پابندی ہے۔ جیل کیا ہوتی ہے؟ جس کو چاہیں جہاں جانے دیں جانے دیں نہ چاہیں وہاں آپ
نہیں جاسکتے ۔ آپ کو آٹا اس بھاؤ کھانا ہے مسے اٹھتے ہیں بجل کا بھاؤ اور ہوتا ہے کل اٹھتے ہیں
کتا ہیں نصاب کی اور ہوتی ہیں اگلی مسج ہوتی ہے سکول کی فیس اور ہوتی ہے اگلی مسج ہوتی ہے تو کوئی
اور ہیز کسی چیز میں آپ کی پسند کود طل ہے؟ کون پو چھتا ہے کسی سے کہ مہیں کیا جا ہے؟ اور جیل
اور بیز کسی چیز میں آپ کی پسند کود طل ہے؟ کون پو چھتا ہے کسی سے کہ مہیں کیا جا ہے؟ اور جیل
سر بلاکا نام ہے! اور بیصرف پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں پوری مسلم دنیا کا یہی عالم ہے

کوئی آ زادی کا سانس اگر لے رہا ہے عام آ دمی تو وہ کا فروں کے کس ملک میں ہوگا یہ ہم سارے جیل میں کیوں میں؟ دوکھر ب قیدی اگر قید نہ ہوتے تو تشمیر یہ جوظلم ہور ہا ہے اُس یہ چیختے' قیدی نہ ہوتے تو جوالجزائر یہ بتی آی پر چیختا قیدی شہوتے تو جو بوسلیا پہ قیامت ًزری اُس پہ چیختا جو هیشان میں ہوا آس یہ جینچنے' جوافغانستان یہ قیامت لُوٹی آس بیواویلا کرتے' اور جو پچھ عراق میں ہوا اُس پہم تو آ نسوبھی نہیں بہا سکتے کہ کہیں کوئی کوڑانہ مارد ئے تھیٹر نہ مارد نے کوئی افسر ناراض نہ ہوجائے ہم تو روبھی نہیں سکتے ہم تو ایسے قیدی ہیں کہ سسکی بھی نہیں جر سکتے اور کیا جا ہے ہواور قیدی کس کو کہتے ہیں؟ اوراس کی ایک وجہ ہے ہم ہے اللہ کا ذکر چھوٹا 'اللہ پر اعتاد میں کمی آئی' ایمان میں کی آئی اور ہمیں جواللہ ہے لیمنا تھاوہ ہم کافروں ہے لینے کے لئے ٹکل کھڑے ہوئے' جواللہ ہے لینا تھاوہ ہم چوری ڈاکے سے لینے کے لئے نگل کھڑے ہوئے اللہ سے رزق لینے کی بجائے جائز وسائل اختیار کرنے کی بجائے چوری کی رشوت کی ڈاکے ملدئے کیوں؟ مسلمان تو بڑی او کِّی بات ہے ہم تو انسان بھی نہیں رہے ہم ہے تو کوئی محفوظ نہیں ہے ہم اس در جے پر پہنچ گئے ہیں کداگر باہر بندوق بردار نہ کھڑے گئے جائیں تو مسجد میں آ رام سے نماز نہیں پڑھی جاسکتی'ای ے زیادہ بھی ذلت کا کوئی اورتصور ہے؟ ریاست بھی اسلامی ہو' ملک بھی اسلامی ہو' مسلمانوں کی ا كثريت ہو' حكمران بھىمسلمان' رعيت بھىمسلمان' مسجد بھى عبادت گا ہيں بھىمحفوظ نہيں ادراس ہے آ گے کیا ذلت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے دانشوروں کی رائے کیا ہے میری ذاتی رائے میہ ہے کہ ہمارا Missing Link ذکر الہی ہے جب سے ہم نے چھوڑ دیا ہم زوال کا شکار ہو

مولا نااحم علی لا ہوریؒ اپنے زمانے میں قطب ارشاد تھے اور بہت بڑے ولی اللہ تھے خدام اللہ میں اُن کے اللہ میں اُن کی تقاریر ہوتی تھیں میں نے خدام اللہ میں میں اُن کے اللہ مین اُن کے الفاظ پڑھے وہ فرماتے تھے اولا ہوریو! جن اللہ کے بندوں کوتم حقیر سجھتے ہو جنہیں تم ملنا گوارا نہیں کرتے میں وہ وہ لوگ جن جوشپ وروز اللہ اللہ کے بندوں کوتم حقیر سجھتے ہو جنہیں تم ملنا گوارا نہیں کرتے میں تو تمہارا جہان آباد ہے اُن کے فیل تم

زندگی جی رہے ہو اُن کے طفیل تمہارے محل کھڑے ہیں اُن کے طفیل تمہارے بازار آباد ہیں اگر بیاللہ اللہ والے اٹھ جائیں تو تم تباہ ہو جاؤ۔

یہ الگ بات ہے ایسے خوش نصیب ضرور رہیں گے اس لئے کہ جس دن کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہاوہ دن دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوگا نبی کریم آلی ہے سے عرض کی گئی یا رسول اللہ اللہ قائم موگا؟ آپ آلیہ نے فرمایاحتی لا بقال اللہ اللہ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والانہیں رہے گا قیامت قائم ہوجائے گی۔

تو یہ ذکر البی روح کا کتات ہے معترضین کو بیہ جانتا چاہئے کہ وہ بھی اس لئے دنیا میں زندہ میں کہ جن پراعتراض کرتے ہیں وہ اللہ اللہ کئے جارہے ہیں اور جس دن کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا ندر ہا اُس دن اس دنیا کا بور یا بستر لیسٹ دیا جائے گا کہذ اذکر کے لئے دلائل ڈھوٹٹ نے کی بچائے ذکر کرے دیکھو۔

فدا لذت ایں ہے نہ شاس تانہ چھی اس نشے کی لذت جب تک چکھو گے نہیں تب تک نہیں با سکتے

محبت کو سجمنا ہے تو ناصح خود محبت کر کنارے سے مجھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا

جے ذکر کی لذت کو جانتا ہے ذکر کر کے دیکھیۓ کنارے پہ کھڑے ہو کر تشریحات پوچھ کر اس کی لذت ہے آشائی نہیں ملتی ۔

وآخر دعونا ان الحمدالله رب العلمين

## اہمیت قلب

'' قرآن تھیم کوہم جال ہے بھی کھولیں جب بھی ہدایت بیان فرماتا ہے ہدایت کا بنیادی سبب قلب کی روشیٰ دل کا نوراورول کی اصلاح ی کوقر اردیتا ہے اور کرائ کا سبب دل کی تاریجی قراردیتا ہے۔ تاش میں کرتا پڑتا باکہ کہیں ے کھولیں، ہر مگا جال بھی آپ کو یہ بحث لے کہ کون کا تو م کراہ ہوئی اوراس کی مراق کے اسباب پر بحث ہوگی كر تلوب كون تاريك موجات بين اى طرح اكركى كى بدايت كى تعريف كى كى موكى تواس كابدايت برقائم ريخ كا بنیادی سبب اس کے قلب کی نورانیت یا اصلاح پر ہوگا اور پھروہ ذرائع بیان کئے جائیں سے جن سے قلب روش موتا ہے اور یکسی ایک دومقام پزئیس بلک نبادی تحت ہے جس پرقر آن میسم کی ساری تعلیمات کادارو مدار ہے۔ ای لئے بیکام ازخودیں موتا بیفرائض نوت یں ہے ہی کر پہنا نے نے سیابہ کرام کا از کی فرایا محاب کی محبت میں رو کرتا بھین کا تزکیہ ہوااور جس طرح علم سکھنے کے لئے آ دی کواستاد کی خدمت میں رو کراس کو حاصل کرنا پڑتا ہاں طرح کی چی کی معبت میں بیٹھ کراس کو توجہ باطنی حاصل کرنا پڑتی ہے'ان کے ساتھ محنت و مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ہر چزکی حیات ہوتی ہے۔ ایک درخت کی جڑ سو کھ جائے تو آپ اے جتنی زر خیز ز من می لگادیں اس میں اس در خزی کوجذب کرنے کی استعدادی نیس رہتی۔اس نے لینای بڑے ہے۔ای طرح دل سب چیز دل کو ومول كرن كاداسته بالمجب يكى مرده موجائ جب يركز جائ ال ش توليت كى استعداد ندر بالويانان ك بكارى بنياد موتى ہے۔

جب و النه جاو ہوتے ہیں تو مجرول میں ازخوداللہ کی تائیدیا اللہ کے دیئے ہوئے نورے دیکھنے ادر بیننے کی طاقت ختم ہوجاتی ہے مجروہ شیطان کی آتھوں سے دیکھتا ہے شیطان کے کانوں سے سنتا ہے اور شیطان ہر پرائی انہیں ہجا کر چیش کرتا ہے۔''

# تضورمر د کامل

'' نصوف کا متعمد ہرگزینیں ہے کہ انسان علی زندگی ہے بے زار ہوکر گوشنشین ہوجائے۔ کی کے ساتھ اس اتعلق ضرح اسمی کے ساتھ اس کی بات ندر ہے کسی میدان میں وہ کام کرنے بکا اہل ندر ہے ہرگز نہیں۔ یہ مورغیر اسلامی ہے۔

درامل تصوف، اس قوت کا نام ہے اس جذب کا نام ہے جوم دہ تنوں میں حیات نو بیدا کرنے جو بے ممل کو مل بناد ہے جو نا ہل کوا ہلیت عطا کرد ہے جو دل مردہ کو آتش فشاں کا دہانہ بنا کر چھوڑے۔ ہم اس کوصوفی ما نیں کے خواہ اس معیار پر ہم بھی فیل ہو جا ئیں تو ہمارا نام تصوف کے رجٹر ہے کاٹ دینا آسان ہے لیکن تصوف کو نام کرنا آسان نہیں ۔ بیبہتر ہے کہ جمعے بدکار کہد دیا جائے لیکن نیکوکاروں کو بدنام نہ کیا جائے۔ ہمارا تصوف لزروا جی نہیں ، جو محص اپنی نان شبینہ کا کتات میں بیدانہیں کرسکتا وہ کسی طرح بھی کسی تصوف کے دعوی کا مستحق

یں۔ جو میں اندگی سے پہلوتی کرتا ہے اسے بھی ، اللہ اللہ ، داس نبیں آئے گی۔مقصد حیات یہ ہے کہ انسان کی کررگاہ سے کرر جائے معدیوں تک اس کے نقوش کف یا لوگ تلاش کرتے رہیں۔ بندہ وہ ہے جو سرایا للاب ہو جو داول کو بدل دے جو روش زبانہ کو بدل دے جو لوگوں کو زندگی کے مقاصد سے آشنا کر جائے۔ جمھ پر متعالیٰ کا حیان ہے کہ بیل لاتا۔ اگر کی کو خلاجتی ہوتو کہ متعالیٰ کا حیان ہے کہ بیل لاتا۔ اگر کی کو خلاجتی ہوتو

رے ساتھ کاشت کاری کرے دیکھ لے کسی میدان میں مقابلہ کرے دیکھ لے، میں سائیکل سے لے کر ہوائی از تک چلاسکتا ہوں، اللہ کا احسان ہے جمھ پڑ میں اپنی روزی اللہ سے لیتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے بیدا کرتا

ں۔ میں آج بھی کاشت کرتا ہوں اور ہزاروں اللہ کے بندے اسے کھاتے ہیں' مجھے اللہ نے ندرزق کے لئے ک کامختاج کیا ہے نہ کملی زندگی کی جدوجہد کے لئے۔ بیسب اس وجہ سے کے میں نے کسی اللہ والے مرد کامل

جوتال الحماني جن" (ماخوذاز "كنز الطالبين") . "أمير محمد اكرم اعوان" (ماخوذاز "كنز الطالبين") .

### نصرمن الله وفتح قريب

آج كيزماني بين مارى ذبن بين نفرمن الله وفتح قريب كاجوم فهوم إه ويب كرتم رب رب کر دُوعا نمیں کر دُر تیس ایکا وَ مُنتم پڑھا ہُ ، چلے لگا وَ 'وظیفے پڑھوُ مراتبے کر دُنتجد پڑھوتو اللّٰہ کی مدوآ بے گی اور تمہیں فتح ہوجائے گی، جو کام کرنا جاہتے ہودہ ہوجائے گالیکن اگراس نصرت النہیہ كوبم آسيان كم تعين كرده مغبوم من الماش كري تواس آساكر يديس درس بيا كدميدان كارزار مس كفروشركت كے مقالبے ميں ظلم وجور كے مقالبے ميں جووسائل اللہ نے تحقیم ديتے ہيں أ انہیں تو سرمیدان لے جااورائے آپ کولوگوں پر مسلط کرنے کے لئے نہیں کسی کا مال لوشنے کے لے نہیں اپی شرت کے لئے نہیں کسی دنیوی مقصد کے لئے نہیں احقاق حق کے لئے ابطال باقل ك لي علم كومنانے كے لئے اور كفروشرك كے سامنے بند باند صنے كے لئے تواہے وسائل كے جا، پھر بداللہ کے ذہ ہے کہ وہ تیری مدد کرے اور اس بات کی فکر چھوڑ وے کہ تو تنبا ہے، تو تنبا نہیں ہے، تیرے ساتھ اللہ کی مدے اور تیری محکست کا کوئی گان نہیں آسکتا۔ اللہ کوزیب نہیں دیتا کہ تو سرمیدان فکست کھا جائے گئے تیرا مقدر ہے تیرا حیلہ ہے اور اگر کہیں فکست ہوئی ' ہڑئیت ہوئی کو یاور کھنا یا تونے وسائل میں کمی کی ہوگی یا تیر کے خلوص میں کمی ہوگی ، یا تیرے ارادوں میں کہیں کوئی ایسی جھول ہوگی کہ اس پر کامل تصرت الہيد وار دنہيں ہوئی "امر گدا كرم انوان"

#### ولايت كيا ہے؟

''علوم انبیاء جواللہ کے نبیوں کے واسطےنصیب ہوتے ہیں ان کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت رائح ہوتی جاتی ہے۔ اور بجز و نیاز مندی انسان میں زیادہ درآتی ہے اور بیدعالب بیآتی ہے۔اے اللہ! ایسے اعمال کرنے کی توقیق عطا فر ما جوصا کے ہوں اور تیری رضا کا سبب ہوں۔ وراثت انبیاء کیا ے؟ كەانسان ميں الله جل شانه كى يا درائخ ہوجائے 'الله كا قرب نصيب ہ<del>و</del> جائے اللہ ہے تعلق قائم ہوجائے اوراس کے اعمال صالح ہوجا تیں اس کا كودار مكر آئے اور اس كے اعمال ايسے ہوں جورضائے البي كا سبب ہون ای کو ولایت کہیں گے۔ ولایت کیا ہے؟ کہ کی انسان کو نی کا پرتو جمال حاصل ہوجائے خواہ وہ غریب ہوامیر ہو محکوم ہو حاکم ہو جس محض میں جس وجود میں تیمبر اللہ کی کوئی اوا نظر آئے اے ہم ولی کہیں گے اور کوئی کتنے عجائبات وکھائے لیکن اس کی عادات اس کے اخلاق اس کے اطوار میں حضورة الله كي خوشبونه بهوتو ولي نبيس ہے۔'' ماخوذ از' ( كنز الطالبين ''